

### (Pastoralists in the Modern World)



### شکل.1 - مشرقی گڑھوال کے بگیالوں پر بھیڑیں چرانا

جدیدد نیامیں چرواہے

12,000 فٹ کی بلندی ہے بھی او پر بگیال قدرتی چرا گا ہوں کے وسیع علاقے ہیں۔ بیسر دی کے موسم میں برف سے ڈھک جاتے ہیں کیکن اپریل کے بعد ہرطرف ہریالی چھا جاتی ہے۔اس موقع پر پورے کا پورا پہاڑی علاقہ مختلف قتم کی گھاسوں ، جڑوں اور جڑی ہوٹیوں سے ڈھک جاتا ہے اوران پرجنگلی پھولوں کا ایک فرش سابجھ جاتا ہے۔

اس باب میں آپ خانہ بدوش چروا ہوں کے بارے میں پڑھیں گے۔خانہ بدوش وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک جگہ پر رہائش اختیار نہیں کرتے بلکہ اپنی روزی کمانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے پھرتے ہیں۔ ہندوستان کے کئی حصول میں آپ ان خانہ بدوش چروا ہوں کو اپنی بھیڑوں،
کریوں، اونٹوں یا مویشیوں کے ساتھ گھومتے دیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ کو بھی تجب نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آرہے ہیں اوران کی منزل کہاں ہے؟ کیا آپ جانے ہیں کہ یہ لوگ اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں اورکس طرح کمائی کرتے ہیں اوران کا ماضی کیار ہاہے؟

بہت کم ہی ایباہوا ہے کہ ان چرواہوں کا تاریخ کے صفحات میں ذکر آیا ہو۔ جب بھی آپ اپی کلاسوں میں تاریخ یاعلم معاشیات کا مطالعہ کرتے ہیں ، آپ کوزراعت اورصنعت کے بارے میں علم حاصل ہوتا ہے۔ بعض اوقات آپ اہل حرفہ کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں لیکن آپ نے چرواہوں کے بارے میں کم ہی پڑھا ہوگا۔ مورضین کے رجحان سے تو ایبا ہی لگتا ہے کہ اُن کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہ ہواور ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بس ماضی کی ایسی شکلیں ہیں جن کا جدید ساج میں کوئی مقام ہی نہ ہو۔ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ندوستان اور افریقہ کے ساجوں میں چراگا ہی زندگی کس درجہ اہم رہی اس باب میں آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان اور افریقہ کے ساجوں میں چراگا ہی زندگی کس درجہ اہم رہی ہے۔ آپ یہ بھی پڑھیں گے کہ نوآ بادیاتی نظام نے ان کی زندگی کو کس طرح متاثر کیا اور اُنہوں نے جدید بیساج کے دباؤ کے تحت خود کوکس طرح ڈھال لیا۔ اس باب میں ہم پہلے ہندوستان اور اس کے بعد جدید ساج کے دباؤ کے تحت خود کوکس طرح ڈھال لیا۔ اس باب میں ہم پہلے ہندوستان اور اس کے بعد افریقہ پرروشنی ڈالیں گے۔

# 1 چرا گاہی خانہ بدوش اوراُن کی آمدورفت

1.1 پہاڑوں میں

اغذ A

آئ بھی جموں اور شمیر کے گوجر بحروال بھیڑ بکریوں کی گلے بانی کرتے ہیں۔ان میں سے بیشتر اپنے جانوروں کے لیے چرا گا ہوں کی تلاش میں، اُنیسویں صدی میں ہجرت کر کے آئے تھے۔ وقت گزر نے کے ساتھ ساتھ اُنہوں نے اس علاقے میں مستقل سکونت اختیار کر لی، لیکن گرمیوں اور سردیوں کی میدانی چرا گا ہوں میں ہرسال اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔سردیوں میں جب بلند پہاڑی علاقے برف میدانی چرا گا ہوں میں ہرسال اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔سردیوں میں جب بلند پہاڑی علاقے برف سے ڈھک جاتے تو یہ شوالک سلسلے کی نجلی پہاڑیوں میں اپنے گلوں کے ساتھ رہنے گئت تھے۔ یہاں پر واقع خشک جھاڑ جھنکاڑ کے جنگلات اُن کے گلوں کے لیے چرا گاہ فراہم کرتے تھے۔اپریل کے اخیر میں، وہ اپنا سفر شال کی جانب شروع کرتے تھے۔وائی کی گرمیوں کی چرا گاہوں کے لیے ہوتا تھا۔اس سفر کے لیے کئی کنبے مل جانب شروع کرتے تھے۔گرمیوں کا موسم شروع ہونے تک برف پیجال کے در وں کو پار کرے وادی سفر کے لیے کئی کئی ہوئے تھے۔گرمیوں کا موسم شروع ہونے تک برف پیجائی اور پہاڑی علاقوں میں ہر طرف دور دور تک سبزہ زار کا منظر دکھائی دینے لگتا ہے۔ مختلف شکل کی اُگ ہوئی گھاسیں کرے جانوروں کو تغذیہ بخش چارہ فراہم کرتی تھیں۔سمبر کے آخری جھے میں یہ بروال دوبارہ چل اُن کے جانوروں کو تغذیہ بخش چارہ فراہم کرتی تھیں۔سمبر کے آخری جھے میں یہ بروال دوبارہ چل برف سے ڈھک جاتے تو وہ اپنے گلوں کو کچل پہاڑیوں میں قیام کی جگہ ہوتی ہے۔جب بلند پہاڑ بول میں چراتے تھے۔

پہاڑوں کے ایک مختلف علاقے میں، ہما چل پردیش کے گدی چرواہوں کی آمدورونت کا ایک ایساہی دَور ہوت کا ایک ایساہی دَور ہوت تھا۔ یہ پہاڑیوں کے سلسلے میں گزارتے تھے۔ جہاں وہ اپنے گلتے جھاڑ جھنکاڑ کے جنگلات میں چراتے تھے۔ اپر میل کا مہینہ آنے تک وہ شال کی جانب چل پڑتے تھے اور اپنی گرمیاں لا ہول اور اپنی میں گزارتے تھے۔ جب برف پھلتی اور بلندی پرواقع دڑے صاف ہوتے تو ان میں سے بیشتر بلندی پرواقع پہاڑی مرغز اروں میں چلے جاتے تھے۔ سمبرآنے تک

1850 کے دہے کی ایک تحریر جی سی ۔بارنس نے کانگڑا کے گوجروں کا حال درج ذیل الفاظ میں بیان کیاہے: '' یہاڑیوں کے اندر گوجر بالکل ایک جراگاہی قبیلہ ہیں۔ یہ کاشتکاری تقریباً کرتے ہی نہیں۔ گدیوں کے پاس بھیر بریوں کے گلے ہوتے ہیں جبکہ بھینس گوجروں کی دولت ہیں۔ بیاوگ جنگلات کےمضافات میں رہتے ہیں اوراینی روزی روٹی صرف دودھ، کھی اوراینے گلول کی دوسری پیدادار فروخت کر کے کماتے ہیں۔مرداینے مولیثی چراتے ہیں اوراینے گلوں کی دیکھ بھال کے لیے ہفتوں جنگلوں میں گزارتے ہیں۔ ہرصبح عورتیں اپنے سروں یرٹوکریاں رکھے بازار کی نتاری کرتی ہیں جن میں رکھے چھوٹے حچوٹے مٹی کے برتنوں میں ضرورت کے مطابق اُن کی وہ روزانہ کی خوراک بھی ہوتی ہے جس میں دودھ، تھی اور کھن شامل ہوتے ہیں۔ گرم موسم میں گوجر عام طور سے اینے گلے بالائی پہاڑی سلسلوں میں لے جاتے ہیں جہاں اُن کی جمینسیں اُس مقوی گھاس کا مزہ لیتی ہیں جو بارش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اُن کو درجہ حرارت اور آب و ہوا کی وہ معتدل حالت ملتی ہے جس سے اُن زہر ملی مھیوں سے بچاؤ ہوتا ہے جومیدانی علاقوں میں اُن کے وجود کے لیے پریشانی کاباعث بنتی ہیں۔ تصنيف: جي سي - بارنس شل منث رپورٹ آف کانگرا، 55-1850 -

شکل.2 - وسطی گردهوال میں بلند بہاڑوں برایک گوجر منڈپ گوجرمنڈ پ گوجرموری گل سے بنایا جاتا ہے جو بگیال کے بانس اور گھاس سے بنتا ہے۔ منڈ پ ان کے کام کرنے کی جو بگیال کے بانس اور گھاس سے بنتا ہے۔ منڈ پ ان کے کام کرنے کی بھی جگہ ہوتی تھی جہاں گوجر گھی بنایا کرتے تھے جس کووہ نچلے علاقے میں فروخت کے لیے لے جاتے تھے۔ آج کل اُنہوں نے براوراست بسوں اور طرکوں میں دودھ لے جانا شروع کردیا ہے۔ چونکہ جینس پہاڑوں کی زیادہ بلندی پرنہیں چڑھ سکتیں، اس لیے بیمنڈ پ تقریباً 11,000 سے 10,000 سے کی بلندی سے نیادہ او پرنہیں بنائے جاتے۔



شکل. 3 - بھیڑوں کی اون اتروانے کے لیے انتظار کرتے گدی: ہما چل پردیش میں واقع پالم پور کے نزدیک اوہال گھاٹی

وہ اپناوالیسی کا سفر شروع کرتے تھے۔ راستے میں وہ دوبارہ لا ہول اوراسیتی کے گاؤں میں رکتے ہیں جہاں وہ اپنی سردیوں کی فصل بودیتے ہیں۔اس کے بعدوہ شوالک کی پہاڑیوں پراُپنے گلوں کے ساتھ سردی کے چرا گاہی علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ایک بار پھرا گلے اپریل میں، وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ گرمیوں کے مرغز اروں میں اپناسفر شروع کرتے ہیں۔

مشرق بعید میں جانے پر، گڑھوال اور کماؤں میں گوجر مولیثی گلہ بان سردیوں میں بھابر کے خشک جنگلات کی جانب نیچ آ جاتے ہیں اور گرمیوں کے موسم میں بلندعلاقوں پر واقع مرغزاروں میں چلے

جاتے ہیں۔ ابتدا میں، ان میں سے بہت سے لوگ اچھی چرا گا ہوں کی تلاش میں انسیویں صدی میں جموں سے آئے اور اُتر پردیش کی پہاڑیوں میں بس گئے۔

گرمیوں اور سردیوں کی چراگاہوں کے درمیان آمدورفت کا پینمونہ ہمالیائی سلسلے کے اکثر چراگاہی گروہوں کی ایک خاصیت بھی۔ جن میں بھوٹیا، شیر پااور کتوری بھی شامل ہیں۔ ان سب ہی گروہوں کوموسی تبدیلیوں سے مطابقت پیدا کرنی پڑی اور مختلف مقامات پر حاصل چراگاہوں کا استعمال موثر طور پر کرنا پڑا۔ جب کسی ایک جگہ چراگا ہیں ختم ہوتیں یا نا قابل استعمال ہو جاتیں وہ اپنے گلوں کے ہمراہ نئے مقامات پر چلے جاتے تھے۔ اس مسلسل سفر سے چراگا ہیں دوبارہ ہری بھری ہو جاتیں اور اس سے ضرورت سے زیادہ استعمال سے بھی بی جاتی تھیں۔

#### نئےالفاظ

گیال- بلند پہاڑی علاقوں میں وسیع مرغز اروں کے میدان۔ بھابر - گڑھوال اور کماؤں کی ٹجلی پہاڑیوں کے دامن میں خشک جنگل سے ڈھکاعلاقہ



شکل. 4 \_ اون انرواتی ہوئی گدی کی بھیٹریں سمبرآنے تک گدی چرواہے بلندیوں پرموجود مرغزاروں سے واپس آتے ہیں۔ اپنے واپس کے راستے پروہ اپنی بھیٹروں کی اون انروانے کے لیے تھوڑی سی مدت کے لیے رکتے ہیں۔ اون اُتارنے سے پہلے بھیٹروں کونہایا اورصاف کیا جاتا ہے۔

چرواہوں کی سرگرمیاں صرف پہاڑوں تک ہی محدود نہ قیس ۔ یہ ہندوستان کے پٹھاروں ،میدانوں اور ریگتانوں میں بھی پائے جاتے تھے۔ دھنگر مہاراشٹر کا ایک اہم چرواہا گروہ تھا۔ بیسویں صدی کے ابتدائی ھے میں اس علاقے کے اندراُن کی آبادی تقریباً 4,67,000 تھی۔ ان میں زیادہ تر چرواہے تھے، پچھینسیں پالتے تھے۔ دھنگر چرواہے مانسونوں کے دنوں میں مہاراشٹر کے مرکزی پٹھار میں قیام کرتے تھے۔ یہ ایک ایسانیم خشک علاقہ تھا جہاں بارش کے دنوں میں مہاراشٹر کے مرکزی پٹھار میں قیام کرتے تھے۔ یہ ایک ایسانیم خشک علاقہ تھا جہاں بارش اور مٹی خراب تھی۔ یہ علاقہ کو کھا وہ کوئی



شکل.5 - مغربی راجستھان میں تھار کے ریکستان پرچرتے ہوئے رائیکا گروہ کے اونٹ یہاں پائے جانے والے اونٹ صرف خشک اور کانٹے دار جھاڑیوں پر زندہ رہ سکتے ہیں۔لیکن بفتر ضرورت چرائی کے لیے ان کو ایک وسیع علاقے پر جاکر چرائی کرنی پڑتی ہے۔

سفر مغرب کی جانب شروع کرتے تھے۔ تقریباً ایک ماہ چلتے رہنے کے بعدوہ کونکن جا پہنچتے تھے۔ یہ پھاتا پھولتا ایک ایساز راعتی خطہ تھا جہاں بارش خوب ہوتی تھی اور مٹی بھی خوب زر خیز تھی۔ یہاں کونئی کسان ان کا خیر مقدم کرتے تھے۔ اس موقع پرخریف کی فصل کی کٹائی کے بعد، کھیتوں کو زر خیز بنانا پڑتا تھا اور رہیج کی فصل کے لیے تیار کرنا پڑتا تھا۔ دھنگر کے گلے اپنے فُضلوں سے کھیتوں کو کھا دمہیا کرتے تھے اور پودوں کے ٹھوٹھ کھا کر گزارہ کرتے تھے۔ کوئئی کسان ان کو چاول بھی دیتے تھے جس کو یہ چروا ہے ایسے پھواری علاقے میں لے جاتے تھے جہاں یہ کمیاب ہوتے ہیں۔ مانسون شروع ہوتے ہی دھنگر اپنے گلوں کے ساتھ کوئن اور ساحلی علاقوں کو چھوڑ دیتے تھے اور خشک پڑھار پرواقع اپنی بستیوں میں واپس کھوٹ جاتے تھے۔ اس کی یہ وجبھی کہ ان کی بھیڑیں گیے مانسونی حالات کو برداشت نہیں کرسکتی تھیں۔ کرنا ٹک اور آندھراپر دیش میں وسطی پڑھار کئر ، پھر اور گھاس سے ڈھکا تھا۔ جہاں مویشیوں اور بھیڑ کریاں یا لئے کر بیوں کے گلہ بان رہے تھے۔ گولہ مویشوں کی گلہ بانی کرتے تھے۔ کروَ ما اور کروَ با بھیڑ بکر یاں یا لئے کر بیوں کے گلہ بان رہے تھے۔ گولہ مویشوں کی گلہ بانی کرتے تھے۔ کروَ ما اور کروَ با بھیڑ بکر یاں یا لئے کم بیوں کے گلہ بان رہے تھے۔ گولہ مویشوں کی گلہ بانی کرتے تھے۔ کروَ ما اور کروَ با بھیڑ بکر یاں یا لئے کر بیوں کے گلہ بان رہے تھے۔ گولہ مویشوں کی گلہ بانی کرتے تھے۔ کروَ ما اور کروَ با بھیڑ بکر یاں یا لئے

تھے اور بنے ہوئے کمبل فروخت کرتے تھے۔ان کی رہائش گاہیں جنگل کے قریب ہوتی تھیں، بیز مین

کے چھوٹے چھوٹے ککڑوں پر کاشتکاری کرتے تھے ،مختلف قتم کے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے اور

دوسری فصل بوئی نہیں جاسکتی تھی۔ مانسون کے زمانے میں پیرخطہ دھنگر کے گلوں کے لیے ایک وسیع

چرا گاہ میں تبدیل ہوجا تا تھا۔اکتوبرآنے تک دھنگرانی باجرے کی فصل کاٹ لیا کرتے تھے اور اپنا

#### نئےالفاظ

ر بیج - عام طور سے مار چ کے بعد کا ٹی جانے والی موسم بہار کی فصل ۔ خریف - عام طور سے سمبر اور اکتو بر کے درمیان موسم خزاں میں کا ٹی جانے والی فصل ۔ کا ٹی جانے والی فصل ۔ پودوں کے شوٹھ - فصل کی کٹائی کے بعد زمین میں بیچ پودوں کے ڈھل کے مرے ۔

اپنے گلوں کی نگہبانی کرتے تھے۔ پہاڑی چرواہوں کے برعکس یہاں کے چرواہوں کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا سردی اور گرمی سے طنہیں ہوتا تھا بلکہ برسات اور خشک موسم کے حساب سے اپنی جگہ بدلتے تھے۔ خشک موسم میں بیساحلی علاقوں میں چلے جاتے تھے اور جب بارش شروع ہوتی تو علاقہ چھوڑ دیتے تھے۔ صرف جھینسیں ہی مانسون کے مہینوں کے دوران ساحلی علاقوں کے دلدلی اور گیلے حالات میں رہنا پیند کرتی تھیں۔ ان حالتوں میں دوسرے گلوں کو خشک پٹھاری علاقوں میں لے حائا بڑتا تھا۔

مولیتی چرانے والوں میں ایک جانا پہچانا نام بنجاروں کا بھی ہے۔ یہ اُتر پردلیش، پنجاب، راجستھان، مدھیہ پردلیش اورمہاراشٹر میں ہوا کرتے تھے۔اپنے مولیثیوں کے لیے اچھی چراگا ہوں کی تلاش میں یہ طویل فاصلے طے کرتے تھے، یہ اناج اور چارے کے بدلے گاؤں والوں کو کا شتکاری میں کام آنے والے مولیثی اور دوسراسا مان فروخت کرتے تھے۔

#### ماخذB

متعدد سیاحوں سے ہمیں چراگاہی گروپوں کے بارے میں بہت سے تفصیلات معلوم ہوتی ہیں۔ اُنیسویں صدی کے ابتدامیں بکانن نے میسور سے گزر کرا پنے سفر کے دوران گولوں کودیکھا تھا۔اُس نے لکھا ہے:

'' چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اُن کے کنیے جنگل کے مضافات میں رہتے ہیں جہاں وہ چھوٹے چھوٹے چھوٹے قطعات راضی پر کاشتکاری کرتے ہیں، پچھمویش بھی رکھتے تھے اور نزد کی شہروں میں اپنی دودھ سے تیار شدہ اشیاء فروخت کرتے ہیں۔ اُن کے کنے کافی بڑے تھے۔ ہر کنے میں سات آٹھ جوان مرد ہونا ایک عام بات ہے۔ ان میں سے دویا تین مرد جنگل میں گلوں کی نگرانی کرتے ہیں، جبکہ بقیہ کاشتکاری کرتے ہیں اورقصبات میں جلانے کی ککڑی اور چھٹر کے لیے گھاس بھوں فراہم کرتے ہیں۔'' اے جرنی فرام مدراس تھرودی کنٹریز آف میسور، کنارااینڈ مالا بار، لندن ، 1807

#### سرگرمی

ماخذ Aاور B كامطالعه كيجيـ

1. چراگاہی کنبوں میں مرداورعورتوں کے کام کی نوعیت کے بارے میں سے آپ کو کیا بتاتے ہیں مختصراً بیان کیجیے۔ 2. چراگاہی گروپ اکثر جنگلات کے مضافات میں کیوں رہتے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟



شکل 6: اپنی بہتی میں ایک اونٹ گلہ بان پیر اجستھان میں جیسلمیر کے نزدیک ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ اس خطے کے اونٹوں کے گلہ بان مُر و(ریگستان) ہیں اوراُن کی بستی ڈھنڈی کہلاتی ہے۔

راجستھان کےریگتانوں میں رائیکار ہاکرتے تھے۔اس خطے میں بارش معمولی اور غیریقینی کھی۔ ہرسال کاشت شدہ کھیتوں پرفصلیں گفتی بڑھتی رہتی تھیں۔ زمین کے وسیع علاقے ایسے بھی تھے جہال کوئی بھی فصل اُ گائی نہیں جاسکتی تھی۔اس کے ساتھ ساتھ رائیکا کاشتکاری بھی تھے جہال کوئی بھی فصل اُ گائی نہیں جاسکتی تھی۔اس کے ساتھ ساتھ رائیکا کاشتکاری بھی کیا کرتے تھے۔مانسونوں کے دوران باڑ میر ، جیسلمیر ، جودھپور اور بریانیر کے رائیکا اپنے اُن اصل گاؤں میں رہتے تھے جہاں چراگا ہیں حاصل تھیں۔اکتوبر آنے تک جب یہ چرائی کے علاقے خشک اورختم ہو چکتے تھے، تو وہ دوسری چراگا ہوں اور پانی کی تلاش میں نکل پڑتے کے علاقے مانسون میں واپس لوٹ آتے تھے، رائیکا کول کا ایک گروپ جومرو (ریگستانی) تھے اوراگے مانسون میں واپس لوٹ آتے تھے، رائیکا کول کا ایک گروپ جومرو (ریگستانی)



شکل.**7 - مغربی راجستھان میں بلوتر اکےمقام پرایک اونٹ میلہ** اونٹول کی گلہ بانی کرنے والےلوگ میلے میں اونٹول کی خرید وفر وخت کرنے آتے ہیں۔مرورائیکا بھی اپنے اونٹول کوتر بیت دینے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔اس میلے میں گھوڑے بھی فروخت کے لیے آتے ہیں۔

اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان چراگاہی گروہوں کی زندگی متعدد عوامل پر دھیان رکھ کر ہی باقی رہتی تھی۔
اُن کواندازہ بدلگانا پڑتا تھا کہ کس ایک علاقے میں اُن کے گلے کتنی مدت تک تھہر سکتے تھے اور بہ جاننا بھی ضروری تھا کہ اُن کو پانی اور چراگا ہیں کس جگہ ل سکتی تھیں۔اُن کواپنی آمد ورفت کے تیجے اوقات کا اندازہ لگانے کی ضرورت پیش آتی تھی اوراس امر کو بھی یقینی بنایا جاتا تھا کہ مختلف علاقوں سے گزرنے میں اُن کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ راستے میں آنے والے کسانوں کے ساتھ اُن کو رابطہ قائم کرنا پڑتا تھا تا کہ کی فصل کے کھیتوں میں وہ اپنے گلوں کو چراسکیس اور اپنے جانوروں کے فضلے سے زمین کو کھادمہیا کر سکیس۔ان کے سفر میں اپنی روزی روٹی کمانے میں کا شنکاری ، تجارت اور گلے بانی جیسی سرگرمیاں شامل سکیس۔ان کے سفر میں اپنی روزی روٹی کمانے میں کا شنکاری ، تجارت اور گلے بانی جیسی سرگرمیاں شامل سکیس۔ان کے سفر میں اپنی روزی روٹی کمانے میں کا شنکاری ، تجارت اور گلے بانی جیسی سرگرمیاں شامل سکیس۔ان کے سفر میں اپنی روزی روٹی کمانے میں کا شنکاری ، تجارت اور گلے بانی جیسی سرگرمیاں شامل

نوآبادیاتی حکومت کے تحت چرواہوں کی طرزِ زندگی میں تبدیلیاں کس طرح آئیں؟



شكل.8 - پشكر مين اونك ميله



شکل.9 – رائیکا کےایک گروپ کےساتھا یک مرورائیکا ماہرالانساب ایک ماہرالانساب(حسب نسب کاشجرہ تیار کرنے کا ماہر)اپنے گروہ کی تاریخ یا دولا تا ہے۔الیی زبانی روایات چرا گاہی گروپوں کےاندراپنی شناخت کا احساس پیدا کرتی ہیں۔ یہ زبانی روایات ہم کو بتا سکتی ہیں کہ یہ گروہ اپنے ہی ماضی کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔



شکل.10 - مالدهاری گلے بان چراگاہ کی تلاش میں سرگرم ہیں۔ان کے گاؤں کچھ کی رَن میں۔

# 2 نوآبادیاتی حکومت اور جرا گاہی زندگی

نوآبادیاتی حکومت کے تحت چرواہوں کی زندگی میں ڈرامائی تبدیلی آئی۔اُن کی چرا گاہوں کے رقبے گھٹنے لگے، اُن کی آمدورفت کے قواعد وضوالط طے کیے گئے اوراس لگان یاٹیکس میں جووہ اداکرتے تھے اضافہ ہو گیا۔اُن کے زراعتی ذخائر گھٹنے لگے اوراُن کی تجارت اور حرفت بری طرح متاثر ہوئی۔ س

اس کی پہلی وجہ: نوآ بادیاتی حکومت تمام چرا گاہوں کو کاشت کاری کے لیے فارموں کی شکل میں تبدیل کرنا جا ہتی تھی۔ زمین کا لگان حکومت کی آمدنی کا اہم ذریعہ تھا۔ کاشتکاری کی توسیع ہے اس کی مال گزاری کی رقم بڑھ سکتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ کا شتکاری کی توسیع سے جوٹ، کیاس، گیہوں اور دوسری زراعتی پیداوارکو برطهایا بھی جاسکتا تھا جس کی انگلینڈ میں ضرورت تھی ۔ نوآ بادیاتی افسران کی نظر میں تمام غیر کاشت شده زمین غیرپیداواری تھی کیونکہ اس سے نہ تو مال گزاری ( آمدنی ) حاصل ہوتی تھی اور نہ ہی زراعتی پیداوار۔اس کوایک الیی'' بنجر زمین'' کی شکل میں دیکھا جاتا تھا جس کوزیر کاشت لانے کی ضرورت تھی۔ اُنیسویں صدی کے وسط سے ملک کے مختلف حصوں میں بنجر زمین سے وابستہ اُصول مرتب کیے گئے ۔اُن اُصولوں کے تحت غیر کاشت شدہ زمینیں حاصل کی گئیں اور مخصوص افراد کوسونپ دی گئیں۔اُن افراد کومتعدد رعایات دی گئیں اوران پر کاشت کاری کی ہمت افزائی کی گئی۔ نئے صاف کیے ہوئے علاقوں میں، اُن میں سے چندکوگاؤں کامکھیے بنا دیا گیا۔زیادہ تر علاقوں میں قبضہ کی ہوئی زمینیں دراصل ایسی چرا گامیں تھیں جن کو چروا ہے سلسل استعمال کرتے تھے۔اس لیے کا شدکاری کی توسیع کا ایک ناگز برمطلب چرا گاہوں کا زوال اور چرواہوں کے لیے ستقبل میں آنے والے مسائل تھے۔

دوسری وجہ: اُنیسویں صدی کے وسط تک مختلف صوبوں میں مختلف جنگلات قوانین وضع ہوئے۔ان قوانین کے ذریعہ وہ جنگلات جہاں دیودار یا سال جیسی تاجرانہ بنیادوں پرفیتی ککڑی پیدا ہوتی تھی ''مفوظ'' قرار دیئے گئے کسی بھی چرواہے کو ان جنگلات تک رسائی حاصل نتھی۔ دوسرے جنگلات کی درجہ بندی بھی''محفوظ شدہ'' کے زمرے میں کی گئی۔ان جنگلات میں چرانے کے لیے چرواہوں کو چندرواجی حقوق دیئے گئے لیکن اُن کی آمدورفت کوختی سے محدود کیا گیا۔نوآبادیاتی افسران کا خیال تھا کہ مویشیوں کے چرانے کاعمل اُن نونہال پودوں اور پیڑوں کی پھوٹی شاخوں کونقصان پہنچا تا ہے جو جنگلات کی زمین پراگتے ہیں۔ چرائی کرنے والے گلتے ان نونہالوں کوروند ڈالتے تھے اور پھوٹی شاخوں کو کُتر کُتر کر کھالیتے تھے۔اس سے نئے پیڑوں کی نشوونما رُک جاتی تھی۔

جنگل قوانین نے چرواہوں کی طرزِ زندگی کوہی بدل کرر کھ دیا۔اب اُن کا داخلہ متعددایسے جنگلات میں ممنوع تھا جو پہلے بھی اُن کے مویشیوں کو چارہ مہیا کرتے تھے ۔اگر چندعلاقوں میں اُن کو جانے کی اجازت دی بھی گئ تھی، تو یہ آ مدورفت بھی ضابطہ بند تھی۔مثلاً اُن کوجنگلات میں داخلے کے لیے

دْيِيْ كنزروييْرآف فارسنس (جنگلات كامحافظ) دارجيلنگ، التي \_اليس \_كبسن نے 1913 ميں لكھاتھا: ''وہ جنگل جو چرائی کے لیے استعال ہوتا ہے، کسی دوسرے مقصد کے لیے استعال نہیں کیا جا سکتا اور اس ہے ککڑی اور ایندھن حاصل نہیں ہوسکتا جو جنگل کی اہم قانونی پیداوارہے۔''

# سرگرمی

مان لیجے کہ جنگلوں میں جانوروں کو چرانے برروک لگا دی گئی ہے اس بات يرمندرجه ذيل نقط ُ نظر سے رائے ظاہر كيجے:

فاريسك آفيسر

جروابا

#### نئےالفاظ

رواجی حقوق - رواج اورروایات سے ملنے والے حقوق۔

اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا تھا۔ جنگل میں اُن کے آمدور فت کے اوقات مقرر تھے۔ جنگل میں اُن کے قیام کے دوران کی تعداد بھی محدود تھی۔ جنگل میں چارا حاصل ہونے ،عمدہ اور رسیلی گھاس ہونے اور جنگل کے اندر کافی تل جھاڑیاں (undergrowth) ہونے پہھی چروا ہے جنگل میں نہیں رُک سکتے تھے۔ اُن کو جنگل اس لیے چھوڑ نا پڑتا تھا کہ محکمہ جنگلات کے دیئے ہوئے اجازت ناموں کے مطابق اُس کو (محکمہ جنگلات کو) اُن کی جنگلات کی جنگلات کی جنگلات کی جنگلات کی جنگلات کی جنگلات کے دیئے ہوئے اجازت ناموں کے مطابق اُس کو اُن کی جنگلات کی جنگلات کی جنگل تھی جب وہ قانونی طور سے جنگل میں قیام کر سکتے تھے۔ اگر وہ جنگل میں میں معینہ مدت سے زیادہ قیام کرتے تو وہ جرمانے کے موجب تھے۔

تیسری وجہ: انگریز افسران خانہ بدوش لوگوں کوشک وشبہ کی نظر سے دیکھتے تھے۔ وہ ایسے گھو منے پھر نے والے دستگاروں اور تا جروں پر بھر وسہ نہیں کرتے تھے جو گاؤں میں پھیری کرکے اپنی اشیاء فروخت کرتے تھے یا اُن چروا ہوں پر بھی بھر وسہ نہ تھا جو ہر موسم میں اپنے گلوں کے لیے اچھی چرا گا ہوں کی علاش میں گھو متے پھرتے رہتے تھے۔ نوآبادیاتی حکومت کسی مخصوص جگہ پر آباد لوگوں پر حکومت کرنا چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ دیجی لوگ متعینہ کھیتوں پر مقررہ حقوق کے ساتھ مقررہ مقامات پر رہیں۔ چاہتی تھی۔ اس کی خواہش تھی کہ دیجی لوگ متعینہ کھیتوں پر مقررہ حقوق کے ساتھ مقررہ مقامات پر رہیں۔ الی آبادی کوشناخت کرنا اور اُن پر نگر انی رکھنا آسان کا م تھا۔ جولوگ ایک ہی جگہ پر آباد تھے، وہ امن پہنداور قانون کے مطابق عمل کرنے والے سمجھے جاتے تھے۔ جولوگ خانہ بدوثی کی زندگی گزارت تھ، جرائم پیشہ سمجھے جاتے تھے۔ المجاتی حکومت نے مجرمانہ قبائل سے وابستہ قانون جرائم پیشہ قبائل سے وابستہ قانون کے تحت بہت سے دستگار، تا جراور چروا ہوں کو جرائم پیشہ قبائل کے زمرے میں لایا گیا۔ اس قانون کے تحت بہت سے دستگار، تا جراور چروا ہوں کو جرائم پیشہ قبائل کے زمرے میں لایا گیا۔ ان کے بارے میں کہا یہ گیا کہ بیگاؤں کی اعلان کردہ آبادیوں میں ہی وانون کے نافذ ہوتے ہی ان گروہوں سے اُمید بیکی جاتی تھی کہ بیگاؤں کی اعلان کردہ آبادیوں میں ہی رہیں۔ پرمٹ کے بغیران کو باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ گاؤں کی پولیس ان پرسلسل نظر رکھتی تھی۔

چوتھی وجہ: مال گزاری سے حاصل اپنی آمدنی کو بڑھانے کے لیے نو آبادیاتی حکومت ٹیکس عائد کرنے کے ہم امکانی ذریعہ پرنظر رکھتی تھی۔اس لیے زمین ،نہری پانی ،نمک، تجارتی اشیاء اور یہاں تک کہ جانور ول ہم بھی ٹیکس تھو ہے گئے۔ چروا ہے کو چراگا ہوں پر اپنے ہر چرائی کرنے والے جانور پڑٹیس اوا کرنا پڑتا تھا۔ ہندوستان کے زیادہ تر چراگا ہی علاقوں پر انبیسویں صدی کے وسط میں چرائی ٹیکس شروع کیا گیا۔ فی مولیثی کے حساب سے ٹیکس میں تیزی سے اضافہ ہوا اور وصولی نظام بے حدکار گر بنایا گیا۔ وی 1880 مولیثی کے حساب سے ٹیکس میں تیزی سے اضافہ ہوا اور وصولی نظام بے حدکار گر بنایا گیا۔ بیٹھی پر اور مان ٹیکس وصول کرنے کا حق ٹھیکیداروں کے ہاتھ نیلام کر دیا گیا۔ بیٹھی پر از اور سے زیادہ سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے کی کوشش کرتے تھے تا کہ وہ اُس رقم کو واپس لیس جو اُنہوں نے حکومت کواوا کی تھی اور ساتھ ہی ایک سال کے اندراندرزیادہ سے زیادہ منافع بھی حاصل کریں۔1880 کا دہا آنے تک حکومت نے چروا ہوں سے براہ راست ٹیکس وصول کرنا شروع کیا۔ان میں سے ہرایک کو ایک پاس دیا جا تا تھا۔ چرائی والے علاقے میں داخل ہونے کے لیے گلّہ بان کو یہ پاس دکھا کرٹیکس اوا کو ایک باس دیا جا تا تھا۔ چرائی والے علاقے میں داخل ہونے کے لیے گلّہ بان کو یہ پاس دکھا کرٹیکس اوا کرنا پڑتا تھا۔ مویشیوں کی تعدا داور ٹیکس کی شکل میں ادا کی گئی رقم کا اندراج پاس میں کیا جا تا تھا۔

1920 کے دہے میں زراعت کے رایل کمیشن نے رپورٹ پیش کی:

بڑھتی آبادی، آب پاشی سہولیات میں توسیع اور حکومت کے
مقاصد کے لیے چراگا ہیں حاصل کرنے کی وجہ سے کا شکاری کے
تحت علاقے کی توسیع کے ساتھ، چرائی کے لیے حاصل علاقے
کی حدود میں بےحد کمی واقع ہوئی ہے۔ دفاع،''منوعہ' صنعتیں
اور زراعتی تجرباتی فارم ان مقاصد کی مثالیس ہیں۔ اب افزائش
نسل کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے گئے حاصل کرنامشکل
ہوگیا ہے۔ اس طرح اُن کی آمدنی بھی گھٹ گئی ہے۔ اُن کے
مویشیوں کا معیار گرگیا ہے، خوراک کے معیاروں میں گراوٹ
آئی ہے اور قرض داری میں بھی اضافہ ہوا ہے۔
دی رپورٹ آفرائل کیشن آف اگر کیلچران انٹریا۔ 1928

## سرگرمی

تصور سیجے کہ آپ 1890 کے دہے میں ہیں۔ آپ کا تعلق خانہ بدوش چروا ہوں اور دستکاروں سے ہے۔ آپ کوعلم بیہ ہوا کہ آپ کی برادری کوجرائم پیشہ فبیلہ قر اردیا گیا ہے۔ ◄ بیان سیجے کہ آپ کوکیا محسوس ہوگا اور کیا کریں گے۔ ◄ بیوضاحت کرتے ہوئے کہ بیاقا نون غیر منصفانہ ہے اور اس کا آپ کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، مقامی کلکٹر کوایک عرض داشت لکھیے۔

# 2.1 ان تبدیلیوں نے چرواہوں کی زندگی پر کیااثر ڈالا؟ ا

نوآبادیاتی حکومت کی جانب سے اُٹھائے گئے ان اقد امات سے چراگا ہی علاقوں میں تیزی سے کی واقع ہوئی۔ جب چراہی کے میدانوں کو قبضہ کر کے کا شتکاری کی زمینوں میں بدلا گیا تو سابقہ چراگا ہی علاقہ محقی کے گئے لگا۔ اس طرح سے جنگلات کے تحفظ کا مطلب تھا کہ چروا ہے اور گلہ بانی کرنے والے آزادانہ طور سے اینے مولی جنگلات میں نہیں چراسکتے تھے۔

کیونکہ چراگاہوں کوکاشت کی زمینوں میں بدل دیا گیا، اس لیے موجودہ جانوروں کوصرف باقی بگی چراگاہوں پرہی جانا پڑا۔ اس سے ان چراگاہوں پرحد سے زیادہ چرائی ہونے لگی۔ عام طور سے خانہ بدوش چروا ہے اپنے جانوروں کوکسی ایک علاقے پر چراتے تھے اور اُس کے بعد دوسرے علاقے میں چل پڑتے تھے۔ اس چراگاہی آمدورفت سے نباتات کی نشو ونما کی قدرتی بازیابی کے لیے وقت مل جاتا تھا۔ جب چراگاہی آمدورفت پر پابندیاں عائد کی گئیں تو باقی بچی چراگاہوں کا استعال مسلسل ہونے لگا اور ساتھ ہی چراگاہوں کا استعال مسلسل ہونے لگا کورساتھ ہی چراگاہوں کا معیار بھی گرنے لگا۔ اس حالت نے جانوروں کے لیے چارے کی کی پیدا کردی اور ساتھ ہی جانوروں کی تعداد میں بھو کے مویش کی فیری تعداد میں مرنے گئے۔

کردی اور ساتھ ہی جانوروں کی تعداد میں بھی کی واقع ہوئی۔ قلت اور وباؤں کے زمانے میں بھو کے مویش کی فی بوئی تعداد میں مرنے گئے۔

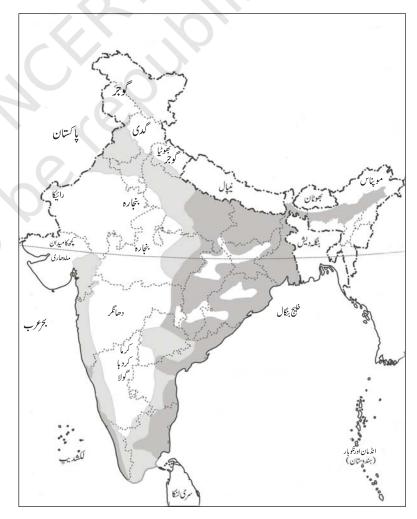

شکل. 11 - ہندوستان میں چرواہوں کے علاقے اس نقشے میں صرف اُن چراگاہی گروہوں کے علاقوں کو دکھایا گیا ہے۔جن کا اس باب میں ذکر ہوا ہے۔ان کے علاوہ ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دوسرے چراگاہی قبائل بھی موجود ہیں۔

# 2.2 چرواہوں نے ان تمام تبدیلیوں کا مقابلہ کس طرح کیا؟

چرواہوں پر مختلف طرح سے ان تبدیلیوں کار دیمل ہوا، چندا سے تھے جنہوں نے اپنے مویشیوں کی تعداد گھٹادی، کیونکہ اتنی چراگا ہیں باقی ہی نہ بی تھیں جن پر مویشیوں کی اتنی بڑی تعداد کو چرایا جاسکتا۔ جب پرانی چراگا ہوں پر آمد و رفت منتقل ہوگئ تو چندگلہ بان ایسے بھی تھے جنہوں نے نئی چراگا ہیں تلاش کر لیس مثال کے طور پر 1947 کے بعداونٹوں اور بھیڑوں کی گلہ بانی کرنے والے رائیکا وَں نے پہلے کی طرح سندھ جانا اور وہاں سندھندی کے کنارے اپنے اونٹوں کو چرانا بند کر دیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان سیاسی سرحدوں نے اُن کی آمدورفت پر پابندی لگا دی۔ اس لیے اُن کواپنے جانوروں کے کے درمیان سیاسی سرحدوں نے اُن کی آمدورفت پر پابندی لگا دی۔ اس لیے اُن کواپنے جانوروں کے فصل کی کٹائی کے بعدز راعتی کھیتوں پر بھیٹر بگریاں چر سکتی ہیں۔ یہوہ وقت ہوتا ہے جب کھیتوں کو کھا د کی ضرورت پیش آتی ہے جو جانوروں کے فضلات مہیا کرتے ہیں۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چند مالدار چروا ہوں نے زمین خرید کر آباد ہونا اور اپنی خانہ بدوش زندگی کو چھوڑ ناشروع کر دیا۔ ان میں چند ایسے تھے جوا یک ہی جگہ آباد ہوکر کا شتکاری کرنے والے کسان بن گئے جبکہ دوسروں نے وسیع پیانے پر تجارت شروع کر دی۔ اس کے برعکس بہت سے غریب چروا ہے ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی بقا کے لیے ساہوکاروں سے روپیقرض لینا شروع کیا۔ کی مثالیس ایسی ہیں جب وہ اپنے مولیشیوں اور بھیڑوں سے محروم ہو گئے۔ اس لیے وہ کھیتوں اور چھوٹے چھوٹے قصبات میں کام کرنے والے مزدور بن گئے۔

چرواہوں کا ایک طبقہ ایسا بھی تھا جونہ صرف باقی رہا، بلکہ بہت سے خطوں میں حالیہ دہوں میں اُن کی تعداد بڑھ گئے۔ جب سی ایک جگہ کی چرا گاہیں اُن کے لیے بند ہوئیں، اُنہوں نے اپنی آمد ورفت کی سمت ہی بدل دی، اپنے گلّه کا سائز گھٹا دیا، آمدنی کے لیے دوسرے کام بھی کرنے لگے اور نئی دنیا کی تبدیلیوں کے مطابق خود کو ڈھال لیا۔ بیشتر ماہرین ماحولیات کا خیال ہے کہ خشکی والے پہاڑوں میں چرا گاہی پیشہ آج بھی ماحولیاتی طور سے زندگی کی سب سے زیادہ باقی رہنے والی شکل ہے۔

الیی تبدیلیوں کا تجربہ صرف ہندوستان میں موجود چرا گاہی کمیونٹی کوئہیں ہوا۔ دنیا کے بیشتر دوسرے حصول میں بے قوانین اور آباد کاری کے نمونوں نے چرواہا کمیونٹی کواپنی زندگیاں بدلنے پرمجبور کیا۔ دوسرے مقامات پر جرواہا کمیونٹی نے جدید دنیامیں آئی ان تبدیلیوں کا مقابلہ کس طرح کیا؟

### 3 افریقه میں چرا گاہی پیشہ

آیے اب اپنارُخ افریقہ کی جانب کرتے ہیں جہاں دنیا کی آدھی چرواہا آبادی رہتی ہے۔ آج بھی 22 ملین (2 کروڑ 20 لاکھ) سے بھی زیادہ افریقی اپنے گزارے کے لیے چراگاہی سرگرمیوں کی کسی نہ کسی شکل پر مخصر ہیں۔ ان میں بدو، ہر برز، ماسائی، سومالی، بوران اور تر کا ناجیسی برادر یاں شامل ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ یا تو نیم خشک گھاس کے میدانوں میں رہتے ہیں یا پھراُن خشک ریکستانوں میں رہتے ہیں جہاں بارش پر مخصر زراعت بہت مشکل ہے۔ بدلوگ مولیثی، اونٹ، بھیٹریں، بکر یاں اور گدھوں کی افز اکش کرتے ہیں اور دودھ، گوشت، جانوروں کی کھال اور اُون فروخت کرتے ہیں۔ چندا یسے بھی ہیں جو تجارت اور بار برداری سے بیسے کماتے ہیں۔ جبکہ دوسرے وہ لوگ ہیں جو چراگاہی کے ساتھ زراعت بھی کرتے ہیں، جبکہ وہاں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی معمولی آمدنی میں اضافہ کرنے اور چراگاہی پیشے سے غیریقنی آمدنی کی تعمیل کے لیے متفرق کا م کرتے ہیں۔ ہندوستان کے چرواہوں کی طرح، افریقی چرواہوں کی زندگی میں بھی نوآبادیاتی اور بعداز نوآبادیاتی وہنوں میں ڈرامائی تبریلی آئی۔ بہتر یکیاں کیا ہیں؟



شكل.12 - پس منظر مين كليمنجارو پهاڙ كےساتھ ماسائي لينڈ كامنظر

بدلتے حالات سے مجبور ہوکر ماسانی باشندے کئی کے کھانے ، چاول ، آلواور بندگو بھی جیسی دوسرے علاقوں کی پیداوار کے عادی ہو چکے ہیں۔ روایتی طور سے وہ الیی غذاؤں پرناک بھؤوں چڑھاتے تھے۔ ماسائی باشندوں کاعقیدہ تھا کہ فصل کی پیداوار کے لئے زمین کی جتائی قدرت کے خلاف ایک جرم ہے۔ اگر آپ زمین پر کاشٹکاری شروع کر دیں تو وہ مولیثی چرانے کے لیے موزوں نہیں رہتی۔ بشکریہ: دی ماسائی ایسوسی ایشن۔

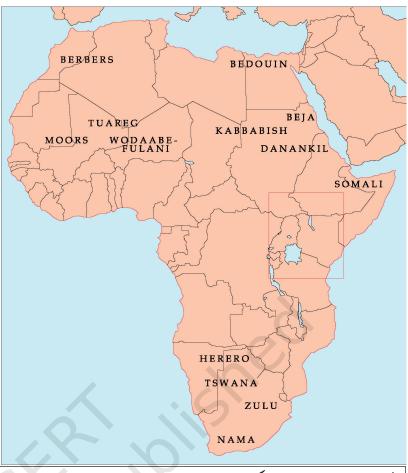

**شکل.13 – افریقہ میں چراگاہی کمیونیٹیاں** نقشے میں دیے گئے قبائل کے نام کی**نی**ا اور تنز انبیامیں ماسائی باشندوں کے وقوع کودکھاتے ہیں۔

ہم چراگاہی برادری کے باشندوں کے مسائل پرنظر ڈالتے ہوئے، چندالیی ہی تبدیلیوں پر تفصیل سے بحث کریں گے۔ ماسائی مولیثی گلہ بان بنیادی طور سے مشرقی افریقہ کے،3,00,000 جنوبی کینیا میں اور 1,50,000 تنزانیہ میں رہتے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ نئے قوانین نے کس طرح اُن کوان کی زمینوں سے محروم کیا اور ان کی آمدورفت کو بھی محدود کر دیا۔ اس صورت حال نے خشک سالی کے زمانے میں اُن کی زندگی کوکس طرح متاثر کیا جس کی وجہ سے اُن کے ساجی تعلقات یکسر بدل گئے۔

# 3.1 جِرا گاہیں کہاں چلی گئیں؟ **•**

اُن متعدد مسائل میں جن کا سامنا ماسائیوں کو کرنا پڑا، اُن کی چراگا ہوں کا نقصان بھی ایک تھا۔ نوآبادیاتی نمانے سے پہلے ماسائی لینڈ کینیا سے لے کرشالی تنزانیہ کے اسٹیو کے وسیع علاقے تک پھیلا ہوا تھا۔ اُنیسو یں صدی کے آخری جھے میں یورو پی طاقتوں نے افریقہ میں علاقائی مقبوضات کے لیے دخل اندازی کی ابتدا کی، جس کے نتیجہ میں یہ خطومختلف نوآبادیات میں بانٹ دیا گیا۔ 1885 میں برلٹش، کینیا اور جرمن تا نگانیکا کے درمیان بین الاقوا می سرحد کے ساتھ ماسائی لینڈ کودو برابر حصوں میں تقسیم کردیا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجہ میں سفید فام لوگوں کی آباد کاری کے لیے بہترین چراگا ہوں پر قبضہ کرلیا گیا اور ماسائیوں کو جنو بی کینیا اورشالی تنزانیہ کے چھوٹے سے علاقے میں دھیل دیا گیا۔ ماسائیوں کو اپنے نوآبادیا تی زمانے سے کینیا اورشالی تنزانیہ کے چھوٹے سے علاقے میں دھیل دیا گیا۔ ماسائیوں کو اپنے نوآبادیا تی زمانے سے

### منگانیکا کی سرزمین پر:

یہلی عالم گیر جنگ کے زمانے میں برطانیے نے جرمن مشرقی افریقہ کوفتح کرلیا۔1919 میں تانگا نیکا برٹش قبضے میں آگیا۔اس نے 1961 میں آزادی حاصل کی اور 1964 میں تنزانیہ کی شکل میں زنزیبار کے ساتھ شامل ہوگیا۔ پہلے کے تقریباً 60 فیصد علاقے سے ہاتھ دھونا پڑا۔ بیلوگ غیریقینی بارش اور بہت کم چرا گاہوں والے خشک حصے میں محدود ہوکررہ گئے۔

انیسویں صدی کے اواخر میں برٹش نو آبادیاتی حکومت نے بھی مشرقی افریقہ میں کا شتکاری کی توسیع کے لیے مقامی کمیونٹی کی حوصلدافزائی کی ۔ کا شتکاری کی توسیع کے ساتھ چراگا ہیں کا شت کی زمینوں میں تبدیل کردی گئیں ۔ نو آبادیاتی زمانے سے پہلے ماسائی چرواہوں کا اپنے زراعت پیشہ پڑوسیوں پر معاشی اور سیاسی دونوں طور سے تسلط تھا۔ لیکن نو آبادیاتی دور کے آخری زمانے تک بیصورت یکسر بدل کررہ گئی۔ سیاسی دونوں طور سے تسلط تھا۔ لیکن نو آبادیاتی دور کے آخری زمانے تک بیصورت یکسر بدل کررہ گئی۔ ابنی صورت حال کے مطابق ، چراگا ہوں کے بڑے بڑے علاقے شکارگا ہوں کے لیے محفوظ کر دیئے گئے جن میں کینیا کے ماسائی مارا اور سمبورونیشنل پارک اور تنزانیہ میں سیزیکیٹی پارک شامل ہیں۔ چرواہوں کو ان محفوظ شکارگا ہوں میں داخلے کی اجازت نہی ، نہی وہ جانوروں کا شکار کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ ان کی طابوں میں واقع تھیں جو ماسائی گلہ علاقوں میں اپنے گلے چراسکتے تھے۔ اکثر یہ محفوظ شکارگا ہیں ایسے علاقوں میں واقع تھیں جو ماسائی گلہ بانوں کے لیے روایتی طور سے چراگا ہیں تھیں۔ مثال کے طور پر سیزیکیٹی ٹیشنل پارک ، ماسائی چراگاہ کی بانوں کے لیے روایتی طور سے چراگا ہیں تھیں۔ مثال کے طور پر سیزیکیٹی ٹیشنل پارک ، ماسائی چراگاہ کی میں نیادہ علاق کی بر بنایا گیا تھا۔



شکل.14 – گھاس کے بغیر مویثی اور بھیٹر بکریوں جیسے جانو رتغذیہ کی کی وجہ سے دبلے اور کمزور بن کررہ جاتے ہیں، جس کا پیہ مطلب ہے کہ خاندان اور اُن کے بچوں کے لیے کم غذا حاصل ہوگی۔خشک سالی اور غذائی کی والے سب سے زیادہ متاثر علاقے امبو کی بیشتن پارک کے قرب وجوار میں واقع ہیں جنہوں نے پچھل سال سیاحت میں تقریباً 240 ملین کینیائی شلنگ (تقریباً 35 لا کے استعال لا کھامریکی ڈالر ) کمائے۔ ساتھ ہی ساتھ کمیں بینے ووائر پروجیکٹ کی تعمیر جن لوگوں کے علاقوں کو کاٹ کر ہوئی ہے، ان ہی گاؤں والوں کو آب پاشی یا اپنے جانوروں کے لیے پانی کے استعال سے روک دیا گیا۔ بشکریہ: دی ماسائی ایسوی ایشن۔



شکل. 15 - عنوان''ماسائی''لفظ''ما''(Maa)سے مشتق ہے۔ ماسائی کے معنی''میر بےلوگ' ہیں۔ بنیادی طور پر ماسائی ، خانہ بدوش اور چراگاہی لوگ ہیں جواپنے گزارے کے لیے دودھاور گوشت پر منحصر ہوتے ہیں۔او نچے درجہ حرارت کے ساتھ کم بارش کی وجہ سے ایسے حالات بنتے ہیں جہاں پوراعلاقہ خشک، دھول بھرااور انتہائی گرم ہوتا ہے۔ خطِ استوائی گرمی کے اس نیم خشک علاقے میں خشک سالی کے حالات پیدا ہونا ایک عام بات ہے۔ایسے حالات میں چراگاہی جانوروں کی بڑی تعداد مرجاتی ہے۔بشکریہ: ماسائی ایسوسی ایش ۔

#### امنا

افریقه میں دوسرے مقامات پربی دوسری چراگاہی کمیونیوُں کوالیے ہی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جنوب مغربی افریقه میں نامییا کے اندر کاؤکولینڈ گلے بان روایتی طور سے کاؤکولینڈ اورنز دیکی او و مبولینڈ کے درمیان گھومتے پھرتے تھے اور بیقرب و جوار کے بازاروں میں کھالیں، گوشت اور دوسری تجارتی اشیاء فروخت کرتے تھے۔ بیتمام سرگرمیاں اُن نئے علاقائی سرحدوں کے ضوابط نے روک دیں جس نے ان خطوں کے درمیان آمدورونت کے سلسلے کو محدود کردیا تھا۔ نامیبا میں کاؤکولینڈ کے خانہ بدوثی گلے بانوں نے درج ذیل الفاظ میں اپنی شکایت درج کرائی تھی:

نامییا میں کاوکولینڈ کے خانہ بدوتی کلے بانوں نے درج ذیل الفاظ میں اپنی شکایت درج کرائی تھی:

''ہم مشکل میں پڑے ہیں، ہم چیخے رہتے ہیں، بلکہ ہم کوتو قید کر دیا گیا ہے۔ ہمیں تو پچہ بھی نہیں کہ ہمیں کیوں بند کیا گیا ہے، ہمی تو بس جیل میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں رہنے کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں۔

ہمیں جنوبی علاقے سے گوشت بھی نہیں ماتا...ہماری تیار کھالیں باہر نہیں بھیجی جاسکتیں...اوومبولینڈ کے درواز سے ہی اوومبولینڈ میں رہا کرتے ہیں۔ ہم اپنے درواز سے ہی اوومبولینڈ میں رہا کرتے ہیں۔ ہم اپنے مولیثی بھیڑ بکریاں وہاں لے جانا چاہتے ہیں کیکن ہمارے لیے وہاں کی سرحدیں بند کردی گئی ہیں۔

ان سرحدوں نے ہم کومٹا کر رکھ دیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ ہماری زندگی محال ہے۔''

كاؤكولينڈ كلے بانوں كابيان، ناميبيا، 1949 \_

دی کلونیل انگیپسولیشن آف دی نارتھ ویسٹرن نامبین پیسٹورل اکنامی، افریقنہ (4) 1998،68 ،مائیکل بالنگ کی تصنیف سے اقتباس۔ نوآبادیاتی افریقہ میں زیادہ تر مقامات پر پولیس کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ چرواہوں کی آمدورفت پرنظر رکھیں اور سفید فام لوگوں کے علاقوں میں ان کے داخلے کوروکیں۔ نامییا میں کاؤ کولینڈ کے چرواہوں کی آمدورفت کومحدود کرنے کے لیے، جنوب مغربی افریقہ میں مجسٹریٹ نے پولیس کوایک ایسی ہی ہدایت دی تھی:

''غیر معمولی حالات کوچھوڑ کر ،ان مقامی لوگوں کوعلاقے کے اندر داخلے کے لیے اجازت نہیں دیناچاہیئے ....'' درج بالا اعلان کا مقصد علاقے کے اندر مقامی لوگوں کے داخلے کی تعداد کومحدود کرنا اوراُن کی جانچ کرنا ہے ،اوراس لیے گھو منے پھرنے کاعام پاس ان کے لیے بھی بھی جاری نہیں کیا جانا چاہیئے۔

' کا وَ کولینڈ پرمٹٹوانٹر' آ وَمُجُو اور کامنجاب کے پولیس اسٹیشن کمانڈرز کے نام۔مجسٹریٹ کا حکم ۔24 رنومبر 1937۔

بہترین چراگاہوں اور پانی کے رسائل سے محرومی نے زمین کا سے چوٹے سے علاقے پر دباؤ ڈالا، جس میں ماسائی قید ہوکررہ گئے تھے۔ایک چھوٹے سے علاقے کے اندرمویشیوں اور جانوروں کی چرائی کا ناگریز طور پر بید مطلب تھا کہ چراگاہوں کا معیار گرنے لگا، چارے کی فراہمی ہمیشہ ہی کم رہی۔مویشیوں کا پیٹ بھرناایک مسلسل مسئلہ بن کرکھڑا تھا۔

#### 3.2 سرحدين بند

اُنیسویں صدی میں،افریقی چرواہے چرا گاہوں کی تلاش میں وسیع علاقوں میں گھوم پھر سکتے تھے۔جب کسی ایک جگہ کی چرا گاہیں ختم ہوتیں، بیا پنے مولیثی چرانے کے لیے مختلف علاقوں کا رُخ کر لیتے تھے۔اُنیسویں صدی کے آخر میں نوآبادیاتی حکومت نے اُن کی آمدورفت پر مختلف قتم کی پابندیاں عائد کردیں۔

ماسائی قبیلے کی طرح، دوسرے چراگاہی گروپوں کو بھی خاص محفوظ علاقوں تک ہی محدود کر دیا گیا تھا۔ان محفوظ علاقوں کی سرحدیں اب ایسی حدود بن گئیں جن کے اندراب وہ گھوم پھر سکتے تھے۔ان کو مخصوص اجازت ناموں کے بغیر، اپنے گلوں کے ساتھ الیسی حدود سے باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ تکلیف اور پریشانی کے بغیر ایسے اجازت نامے حاصل کرنا ایک دشوار کام تھا۔ضوابط کی حکم عدولی کرنے والوں کو سنگین سزادی جاتی تھی۔

چرواہوں کوسفید فام لوگوں کے علاقوں میں موجود بازاروں میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہ تھی۔ متعدد خطے ایسے بھی سے جہاں اُن کو سی بھی قتم کی تجارتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی اجازت نہ تھی۔ سفید فام آباد کاراور پورو پی نوآباد کار، چرواہوں کو خطرناک اوروحشی لوگوں کی شکل میں دیکھتے تھے، وہ سجھتے تھے کہ ان کے ساتھ ہر قتم کے کم سے کم روابط قائم کرنا ہی بہتر تھا۔ تا ہم، ہر قتم کے روابط منقطع کرنا ہمیشہ ہی ممکن نہ تھا، اس کی وجہ میتھی کہ ان نوآباد کاروں کو کان کنی، سڑکوں اور شہروں کی تغییر میں سیاہ فام مزدوروں مرمخصرر ہنا ہے تا تھا۔

نئ علاقائی سرحدوں اوراُن پرتھوپی گئی پابندیوں نے اچا نک چرواہوں کی زندگی ہی کو بدل ڈالی۔اس صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے، اُن کی چراگاہی اور تجارتی دونوں سرگرمیوں پربُرا اثر پڑا۔ پہلے چروا ہے نہ صرف اپنے جانوروں کے گلوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، بلکہ مختلف اشیاء کی تجارت بھی کیا کرتے تھے۔نوآ بادیاتی حکومت کے تحت پابندیوں نے براہ راست اُن کی تجارتی سرگرمیوں کو پورے طور سے تو نہیں روکالیکن اب اُن پرمختلف پابندیاں ضرور عائد تھیں۔

# 3.3 جب چرا گائیں خشک ہوجاتی ہیں

خشک سالی، ہرجگہ چرواہوں کی زندگی پر برااثر ڈالتی ہے جب بارش نہیں ہوتی اور چرا گا ہیں خشک ہوجاتی ہیں تو ان کے مویشیوں کے بھو کے مرنے کا امکان اُس وفت تک رہتا ہے، جب تک کہ اُن کو ایسے مقامات تک نہ لے جایا جائے جہاں چارہ حاصل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ چروا ہے، روایتی طور سے خانہ بدوشی کی زندگی گزارتے آئے ہیں، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گھو متے پھرتے ہیں۔ اُن کی خانہ بدوشی کی الیم زندگی گر ارتے آئے ہیں اُن کی بقا کومکن بناتی ہے اور بحران سے اُنہیں بچاتی ہے۔

لیکن نوآبادیاتی زمانے سے، ماسائی کمیونیٹی کوایک مقررہ علاقے میں قید کردیا گیا جوایک محفوظ علاقے میں محدود تھا اور جس پر چراگا ہوں کی تلاش میں اپناعلاقہ چھوڑنے پر پابندیاں عائد تھیں۔ بہترین چراگا ہوں سے اُن کا رابطہ کٹ گیا اور یہ ایک ایسے نیم خشک علاقوں کے اندرر ہنے پر مجبور تھے جہاں باربار ہونے والی خشک سالیوں کے اندیشے ہمیشہ بنے رہتے تھے۔ چونکہ وہ اپنے مویثی ایسے علاقوں میں نہیں لے جا سکتے تھے جہاں چراگا ہیں میسر تھیں، اس لیے، ایسی خشک سالیوں میں ماسائیوں کے مویشیوں کی ایک میں تعداد بھوک اور چارے کی قلت کی وجہ سے ختم ہوگئ ۔ 1930 میں کئی تفتیش سے پتہ چاتا ہے کہ کینیا بڑی تعداد بھوک اور چارے کی قلت کی وجہ سے ختم ہوگئ ۔ 1930 میں کئی گفتیش سے پتہ چاتا ہے کہ کینیا میں ماسائیوں کے پاس 1,71,000 مویشی ماسائیوں کے پاس 1,71,000 مویشی ماسائی محفوظ علاقے میں ماسائی کے دوسالوں کے اندراندر 1933 اور 1934 میں آ دھے سے زیادہ مویشی ماسائی محفوظ علاقے ہیں میں مرگئے۔

چرا گاہی علاقوں میں کمی واقع ہونے کے ساتھ ساتھ ،خشک سالی کے بدترین حالات کی شدت میں اضافہ ہوا، بار بارآنے والے بُرےاوقات کے نتیجہ میں چرواہوں کے مویشیوں میں لگا تارکمی آتی گئی۔

### 3.4 مسجعی مساویا نه طور سے متاثر نہیں ہوئے

افریقہ میں دوسرے مقامات کی طرح ، ماسائی لینڈ میں بھی لوگ نوآبادیاتی زمانے میں آئی تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوئے نوآبادیاتی زمانے سے پہلے ماسائی ساج کی تقسیم دوساجی درجوں میں ہوتی تھی ، یہ تھے بزرگ اور جنگجو۔ ساج کے بزرگوں سے حکمران گروپ بنتا تھا جو کمیونٹی کے معاملات کا فیصلہ کرنے اور جھگڑوں کا نمٹارا کرنے کے لیے وقٹاً فو قٹاً ہونے والے اجلاسوں میں شرکت کرتا تھا۔ جنگجوؤں میں نوجوان طبقہ شامل تھا جوخاص طور سے قبیلے کی حفاظت کا ذمہ دارتھا۔ وہ اپنی کمیونیٹی کی حفاظت کرتے تھے اور دوسری کمیونیٹی کے مویشیوں پر دھا وابول کران کے مویشی چھین کرلاتے تھے۔ ساج میں مویشیوں پر دھا وابول کران کے مویشی بھیاں مویش ہی دولت تھے۔ جانوروں پر حملہ دھا وابولنا ایک اہم کا م تھا ، خاص طور سے ایسے ساج میں جہاں مویش ہی دولت تھے۔ جانوروں پر حملہ دھا وابول کران کے طبقے میں اُس



شکل. 16 - نوٹ میجئے کہ جنگہوکس طرح روایتی طرز کے گہرے سرخ شوکا (لباس کا نام) رنگ برنگے دانوں کے ماسائی زیورات زیب تن کرتے ہیں اور پانچ فٹ کے لوہے کی نوکدار نیز ہے ساتھ رکھتے ہیں۔ اُن کے لمبے بچ در تیج ہے جوئے بال سرخی مائل گیروے رنگ کی جھلک پیش کرتے ہیں۔ روایت کے مطابق وہ طلوع ہوتے سورج کے احترام میں مشرق کی جانب چہرہ کرتے ہیں۔ جنگہو ساج کی حفاظت کے ذمہ دار ہوتے ہیں جبکہ لڑکے مویشیوں کی گلے بانی کے ذمہ دار ہیں۔ خشک سالی کے زمانے میں جنگجواورلڑ کے دونوں جانوروں کی گلے بانی کرتے ہیں۔

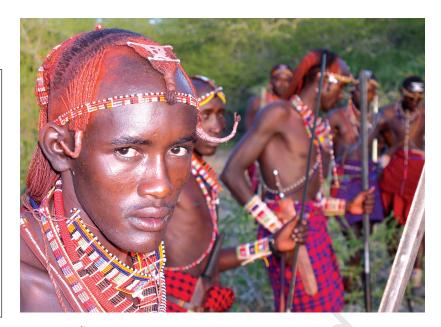

شکل.17 - آج بھی نوجوانوں کوجنگجو بننے سے پہلے واضح رسوم سے ہوکر گزرنا پڑتا ہے، اگر چہاصل رسوم اب عامنہیں ہیں۔ان کواپنی پوری حدود کے اندرتقریباً حیار ماہ سفر کرنا پڑتا ہے۔اس کا اختیام ایک ایسے واقعہ سے ہوتا ہے جب وہ اپنے گھر کی جانب ایک دھاوا بولنے والے کے انداز میں دوڑ کر پہنچتے ہیں۔اس رسم کے دوران لڑکے ڈھلے ڈھالے کیڑے سینتے ہیں اور پورے دن بلاتوقف ناجتے ہیں۔زندگی کے نئے دورمیں داخل ہونے کے لیے بیعمرایک عبوری مرحلہ ہے۔ لڑیوں کوالیی رسم سے ہوکر گزرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔

> وقت تسليم کيا جاتا تھا جب وہ دوسرے چرا گاہي گروپ کےمویشیوں پر دھاوابول کراور جنگوں میں شامل ہوتے ہوئے اپنی مردانگی کا ثبوت دیتے تھے۔ تاہم وہ اپنے بزرگوں کے احکامات کے طابع تھے۔

> ماسانی لوگوں کے معاملات کا نظام چلانے کے لیے انگریزوں نے اقدامات اُٹھانے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔جن کے اہم نتائج برآ مد ہوئے ۔اُنہوں نے ماسائی لوگوں کے مختلف ذیلی گریوں کے سرداروں کا تعین کیا جو قبیلے کے معاملات کے لیے ذمہ دار تھے۔انگریزوں نے جانوروں پر دھاوا بولنے اور جنگی سرگرمیوں پر بھی متعدد یا بندیاں لگادیں جس کے نتیجہ میں بزرگوں اور جنگجوؤں دونوں کے روایتی اقتدار يربُراا ثريرا\_

> وقت گزرنے کے ساتھ ،نوآ بادیاتی حکومت کے مقرر کردہ سر داروں نے اکثر خوب دولت اکٹھا کی ۔اُن کی با قاعدہ آمدنی ہونی گئی جس سے وہ جانور، اشیاء اور زمین خرید سکتے تھے۔ وہ اپنے اُن غریب یر وسیوں کو قرض دیا کرتے تھے جن کوئیکس کی ادائیگی کے لیے نقد روپید کی ضرورت ہوتی تھی۔ان میں سے بیشتر شہروں میں رہنے لگے اور تجارت کا پیشہا ختیار کرلیا۔اُن کی بیویاں اور بیجے جانوروں کی د کھیے بھال کے لیے گاؤں ہی میں رہتے تھے۔ یہ سردار جنگ کی تناہیوں اور خنگ سالی ہے بچنے کے لیے ا مدد کرتے تھے۔ان کی چرا گاہی اور غیر چرا گاہی دونوں ہی سرگرمیوں سے آمدنی ہوتی تھی جس سے مویشیوں کی تعداد گھٹنے پروہ مزید جانور خرید سکتے تھے۔

> لیکن اُن غریب چرواہوں کی زندگی ، جوصرف اپنے جانوروں پرمنحصر تھے، بالکل مختلف تھی ۔اُن میں سے زیادہ ترایسے تھے جن کے پاس بُرے حالات سے نکلنے کے لیے وسائل نہیں تھے۔ جنگ یا قحط سالی کے ز مانے میں وہ اپنی ہر چیز سے محروم ہوجاتے تھے۔اُن کو کام کی تلاش میں شہروں میں جانا پڑتا تھا۔ چند ایسے تھے جو چارکول جلانے کا کام کر کے اپنی زندگی تنگی سے گزارتے تھے، دوسرے متفرق کام کر کے اپنی روزى كماتے تھے۔ يھيخوش قسمت ايسے بھى تھے جن كوسر كوں يا عمارتوں كى تعمير كامستقل كام مل جاتا تھا۔

> ماسائی ساج میں تنبریلیاں دوسطحات بررونما ہؤئیں ، پہلی تنبریلی بیتھی کہ بزرگوں اور جنگجوؤں کے درمیان

عمر کو مدنظر رکھ کر روایتی فرق میں انتشار کے حالات پیدا ہوئے ، اگر چہ بیکمل طور سے ختم نہیں ہوا۔ دوسری بید کہ دولت منداورغریب چرواہوں کے درمیان ایک ٹی تفریق پیداہوئی۔

#### نتبح

اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جدید دنیا میں آئی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف طریقے سے چراگاہی کمیونٹیاں متاثر ہوئی ہیں۔ نئے قوانین اور نئی سرحدوں نے اُن کی آمد وردنت کے نمونوں کو متاثر کیا۔ اُن کی حرکت پر عائد پابندیوں کی وجہ سے چرواہوں کو چراگاہوں کی تلاش میں جگہ بدلنا ایک مشکل کام ہوگیا۔ جب چراگا ہیں ختم ہوتی ہیں، جانوروں کی چرائی ایک مسئلہ بن جاتا ہے، جبکہ مسلسل چرائی کی وجہ سے باقی بچی چراگا ہیں خراب ہوجاتی ہیں۔ خشک سالی کا زمانہ، بحران کا زمانہ اُس وقت بن جاتا ہے جب بڑی تعداد میں مویثی مرنے لگتے ہیں۔

ان تمام مسائل کے باوجود، چرواہے نئے زمانوں کے ساتھ خودکوڈھالتے ہیں۔ وہ اپنی سالانہ نقل مکانی کے راستے بدلتے ہیں، مویشیوں کی تعداد گھڑتے ہیں، نئے علاقوں میں داخلے کے لیے اسپنہ حقوق پر اصرار کرتے ہیں، راحت، امداد اور جمایت کی دوسری شکلوں کے لیے حکومت پر سیاسی دباؤڈ التے ہیں اور جنگلات اور پانی کے انتظام میں اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آج چرواہے ماضی کی باقیات کی طرح نہیں ہیں۔ وہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جن کا جدید دنیا میں کوئی مقام نہیں۔ ماہرین ماحولیات نہیں ہیں۔ وہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جن کا جدید دنیا میں کوئی مقام نہیں۔ ماہرین ماحولیات کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے، جو تسلیم کرتی ہے کہ چراگاہی خانہ بدوثی بھی ایک ایسا طرز زندگی ہے جو دنیا کے بیشتر پہاڑی اور خشک علاقوں کے لیے بے حد



شکل.18 - این بھیروں کے گلے کے ساتھ ج پورشا ہراہ پرجاتے ہوئے گلے بان۔ شاہراہ پرموڑگاڑیوں کی بڑی تعداد نے گلے کی نقل مکانی کونیا تجربہ بنادیا ہے۔

# سرگرمیاں

- 1. تصور کیجئے کہ یہ 1951 کا زمانہ ہےاور آپ 60 سالہا لیسے رائیکا گلے بان ہیں جوآ زادی کے بعد کے ہندوستان میں زندگی گز ارر ہے ۔ ہیں۔آپاپی پوتی کواُن تبدیلیوں کے بارے میں بتارہے ہیں جوآ زادی کے بعدآپ کی طرزِ زندگی میں رونما ہوئی ہیں۔آپاس سلسلے میں جو کچھ کہیں گے اُس کو بیان سیجیے۔
- 2. تصور کیجئے کہ ماقبل نوآ بادیاتی افریقہ میں ماسائی طرنے زندگی اورریتی رواجوں کے بارے میں آپ سے ایک مشہور رسالے میں ایک مضمون لکھنے کے لیے کہا گیاہے۔ایک دلچیسے عنوان دے کرمضمون لکھئے۔
  - شکل 11 اور 13 میں دکھائی گئی چند چرا گاہی کمیونیٹیوں کے بارے میں مزید معلومات جمع سیجیے۔

#### سوالا ت

- 1. وضاحت کیجئے کہ خانہ بدوش کمیونیٹی کوایک جگہ سے دوسری جگہ کیوں آنا جانا پڑتا ہے۔اس سلسلہ آمدورفت سے ماحول کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں؟
- 2. بحث ميجي كه مندوستان مين نوآبادياتي حكومت نے درج ذيل قوانين كيول ياس كيد مرصورت مين واضح سيجيك كمان قوانين نے جرواہوں کی زندگی کوئس طرح بدل کرر کھ دیا۔
  - وييث لينڈرولز (Rules)
    - فاربسٹ ایکٹ
  - كريمينل ٹرائبس ايكٹ
  - گریزنگ (جرائی) ٹیکس
  - وضاحت کرتے ہوئے وجوہات بتائیے کہ ماسائی کمیونیٹی اپنی چرا گاہوں سے محروم کیوں ہوئی؟
- 4. اُس طریقے میں متعدد کیسانیتیں موجود ہیں جس کے مطابق ہندوستان اور مشرقی افریقہ میں چرا گاہی کمیونیٹیوں کی زندگی میں جدید د نیانے تبدیلیاں پیداکیں۔ تبدیلیوں کی کوئی ایسی دومثالیں دیجئے جوہندوستانی چرواہوں اور ماسائی گلے بانوں کے لیے یکساں تھیں۔